

# سُورة النافية



سيالولاعلى

#### فهرست

| 3 | •••••• | نام:         |
|---|--------|--------------|
| 3 | •••••  | زمانهٔ نزول: |
| F |        | ، کے لیے     |
| 9 | 7/).   | ا که عا      |
|   |        |              |
|   | Julyan |              |
|   |        |              |

#### نام:

إِنَّا أَعْطَيْنُكَ انْكَوْتُرَكَ لفظ الكوثر كواس كانام قرار ديا كيابـ

#### زمانهٔ نزول:

ابن مَرُ دُوُبِهِ َنے حضرت عبد الله بن عباسٌ، حضرت عبد الله بن الزبيرٌ اور حضرت عائشهٌ صديقه سے نقل کيا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، کُلّبی اور مقاتِل بھی اسے مکی کہتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے۔ لیکن حضرت حسن بصری، عکر مه، مجاہد اور قیادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ امام سیوطی نے اتقان میں اِسی قول کو صحیح ٹھیر ایاہے،اور امام نَووی نے شرح مسلم میں اِسی کو ترجیح دی ہے۔وجہ اِس کی وہ روایت ہے جو امام احمد ، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ابی شیبه، ابن المندر، ابن مر دویه اور بیهقی وغیره محدثین نے حضرت انس من مالک سے نقل کی ہے کہ حضور صَلَّالْقَیْمِ ہمارے در میان تشریف فرمانتھ۔اننے میں آپ صَلَّالِیْمِ پر کچھ او نگھ سی طاری ہوئی، پھر آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ لو گوں نے یو چھا: آپ مَنَّالِیَّنِیِّم کس بات پر تنبسم فرمارہے ہیں؟ اور بعض میں ہے کہ آپ مَنَّالِیُّیِّم نے خو د لو گوں سے فرمایا: اِس وفت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر آپ صَلَّا عَیْنَا مِمْ اِن سورهٔ کونژیر هی۔اس کے بعد آب صَلَّالِیَّیِّم نے یو جیھا: جانتے ہو کونژ کیاہے؟لو گوں نے عرض کیا:اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا: وہ ایک نہرہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطاکی ہے۔ (اس کی تفصیل آگے''کونژ"کی تشریح میں آ رہی ہے)۔اِس روایت سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے اِستدلال کیا گیاہے کہ حضرت انس مکہ میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے،اور ان کابیہ کہنا کہ ہماری موجو دگی میں یہ سورت نازل ہوئی،اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے۔

مگر اول توانہی حضرت انسؓ ہے امام احمد ، بخاری ، مسلم ، ابو داؤد ، تر مذی اور ابن جریر نے بیہ روایات نقل کی ہیں کہ جنت کی بیہ نہر (کونژ) رسول اللہ صَلَّالِیَّیْمِ کو معراج میں د کھائی جاچکی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی۔ دوسرے، جب معراج میں آپ صَلَّاللَّیْمِ کو اللّٰہ تعالیٰ کے اِس عطیے کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کامشاہدہ بھی کرادیا گیا تھاتو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور مَثَّیَاتُیْمٌ کو اُس کی خوشنجری دینے کے لیے مدینۂ طبیبہ میں سورہ کونڑ نازل کی جاتی۔ تیسرے، اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور صَمَّالِقُيْرِ مِنْ فَعُودِ سورهُ كونژ كے نزول كى خبروہ دى ہوتى جو حضرت انس كى مذكورهُ بالاروايت ميں بيان ہوئى ہے اور اُس کا مطلب بیہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ بیہ سورت اِسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشةٌ، حضرت عبد الله بن عباسٌّ اور حضرت عبد الله بن زبيرٌ جيسے باخبر صحابہ اس سورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے؟ اس معاملہ پر غور کیا جائے تو حضرت انس کی روایت میں بیہ خلاصاف محسوس ہو تاہے کہ اُس میں بیہ تفصیل بیان نہیں ہو کی ہے کہ جس مجلس میں حضور صَالَّاتُیْمِ ا نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی، اُس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے کہ اُس وقت حضور صَلَّالْتُیْتِمْ کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرمارہے ہوں، اُس کے دوران میں وحی کے ذریعہ آپ سُلَّاتِیْمُ کومطلع کیا گیاہو کہ اِس مسکے پر سور وکو نزسے روشنی پڑتی ہے، اور آپ سٹی ٹیٹی نے اِسی بات کا ذکریوں فرمایا ہو کہ مجھ پر بیہ سور ہ نازل ہوئی ہے۔ اِس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں، جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل بیہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صَلَّالِيَّلِمَّ کو بذریعۂ وحی اُسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکریہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو تا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، اور اس کااصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہواتھا۔

حضرت انس کی بیر روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو توسور ہ کو ترکا پورامضمون بجائے خو د اِس امر کی شہادت دیتا ہے کہ بیر مکئر معظمہ میں نازل ہوئی تھی اور اُس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلّی تلیّق کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ در پیش تھا۔

# تاریخی پس منظر:

اس سے پہلے سورۃ ضحیٰ اور سورۃ الم نشرح میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول الله صَلَّاتُكُمْ شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف بر پا تھا، اور حضور مَنَّالِتَّنِیْمَ اور آپ مَنَّالِیْنِیْمَ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اُس وقت آپ سَلَّا ﷺ کو تسلی دینے اور آپِ مَنَّالِثَيْرِ عَلَيْ مِن بندهانے کے لیے اللہ تعالٰی نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورۂ ضحی میں فرمایا: وَ لَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ـ "اوريقيناً تمهارے ليے بعد كا دور (بعنی ہر بعد کا دور) پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارارب تمہیں وہ کچھ دے گاجس سے تم خوش ہو جاؤگے ۔"اور الم نشرح میں فرمایا کہ: وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكِة - "اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند كر ديا -"يعنى د شمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے اُن کے عَلَی الرَّغَم تمہارانام روشن کرنے اور تهمين نامورى عطاكرنے كاسامان كردياہے اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا - "يس حقیقت پہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے" ۔ یعنی اِس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، عنقریب بیہ مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا

ایسے ہی حالات نتھے جن میں سور ہ کو نزنازل کر کے اللہ تعالٰی نے حضور صَلَّاتِیْمِ کو تسلی بھی دی اور آپ صَلَّاتِیْمِ کے مخالفین کے تباہ و ہر باد ہونے کی پیشگوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم) ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور اُن کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مدد گار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ عکر مہ کی روایت ہے کہ جب حضور صَلَّا عَلَيْهِمْ نبی بنائے گئے اور آپ صَلَّا عَلَيْهِمْ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے: بتر محمل مِنا (ابنِ جَرِیر)، یعنی محمد (صَلَّی اینی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کو ئی در خت اپنی جڑسے کٹ گیاہواور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعدوہ سو کھ کر پیوندِ خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سر دار عاص بن واکل سہمی کے سامنے جب رسول الله مَنَّا عَلَيْهِمْ كَاذِكُر كَياجا تا تووه كهتا: "اجى جَجُورُواُ نهيس، وه توايك أُبتر (جِرٌ کٹے) آد می ہیں، ان کی كوئی اولا دِ نرینه نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو گا۔ "شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور ﷺ کے متعلق کہا کرتا تھا۔ (ابن جریر) ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک د فعہ کعب بن اشرف (مدینه کایہودی سر دار) مکه آیاتو قریش کے سر داروں نے اسسے کہا: الا تری الی هذا الصبی المنبتر من قومه يزعم انه خير منّا و نحن اهل الحجيج و اهل السدانة و اهل السقایت ' ' بھلا دیکھو تو سہی ، اس لڑ کے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیاہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالا نکہ ہم حج اور سِدانَت اور سِقایَت کے منتظم ہیں۔ " (بَرِّار)۔ اسی واقعہ کے متعلق عکر مہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور سَالَ عَلَيْمِ کے لیے الصّٰنبورُ الْمُنْبَتِر من قومہ کے الفاظ استعال کیے تھے، یعنی ''کمزور، بے یار و مد د گار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیاہے۔"(ابن جریر) ابن سعد اور ابن عَساكر كى روايت ہے كہ حضرت عبد الله بن عباس تنے فرمایا كہ رسول الله صَلَّالَتْیَا مُ کے سب سے بڑے صاحب زادے قاسم ﷺ تھے،ان سے جھوٹی حضرت زینب ﷺ تھیں،ان سے جھوٹے حضرت عبداللہ ﷺ تھے، پھر علی

الترتیب تین صاحبزادیاں ام کلثومٌ، فاطمه ٌ اور رُقیّه تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسمٌ کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبد الله "نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ: ''اُن کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں۔" (یعنی ان کی جڑکٹ گئ)۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ عاص نے کہا: ان محمدًا ابتر لا ابن له يقومُ مقامه بعده فأذا مأت انقطع ذكره و استرحتم منه ـ "محمر صَّاعَيْنُهُم ابتر بي، ان كا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام د نیاسے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیجھا جھوٹ جائے گا۔ "عبد بن حمید نے ابن عباس کی جوروایت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضور صَلَّالِیْکِیْم کے صاحبز ادے عبد اللّٰد کی وفات پر ابوجہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔شِمر بن عطیبہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صَلَّالِيَّاتِمِ کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ بن کا مظاہر ہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطاء کہتے ہیں کہ جب حضور صَلَّاتِیْتِم کے دوسرے صاحبز ادے کا انتقال ہوا تو حضور صَلَّى لِيُنْدِيمٌ كا ابنا جِيا ابولہب (جس كا گھر بالكل حضور صَلَّى لِيْنِيمٌ كے گھر سے متصل تھا) دوڑا ہوا مشر كبين كے پاس گیااور اُن کوییه ''خوشخبری'' دی که بَیتِر محیّد گاللیْلیه'' آج رات محمد صَلَّاتَیْنِهِ اُل ولد ہو گئے یاان کی جڑ کٹ گئی۔"

یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سور ہ کو تر حضور منگی گیا گیا ہے۔ قریش اس لیے آپ منگی گیا ہے۔
سے بگڑے تھے کہ آپ منگی گیا ہے صرف اللہ ہی کی بندگی وعبادت کرتے تھے اور ان کے ترک کو آپ منگی گیا ہے اللہ علی اللہ ہی کی بندگی وعبادت کرتے تھے اور ان کے ترک کو آپ منگی گیا ہے عاصل تفاوہ آپ منگی گیا ہے ہے بین لیا گیا تھا اور آپ منگی گیا ہے گیا ہے جند آپ منگی گیا ہے جند آپ منگی گیا ہے کہ سے کاٹ چھینے گئے تھے۔ آپ منگی گیا ہے جند محملی ہے مامی کاٹ جھینے گئے تھے۔ آپ منگی گیا ہے جند معلی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مدد گار تھے اور مارے کھدیڑے جارہے تھے۔ اس پر مزید آپ منگی گیا ہے اور مارے کھدیڑے جارہے تھے۔ اس پر مزید آپ منگی گیا ہے اور مارے کھدیڑے جارہے تھے۔ اس پر مزید آپ منگی گیا ہے اور ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غمول کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسالیوں کی طرف سے جمدردی و تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جارہی تھیں اور

وہ باتیں بنائی جارہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے ، غیر ول تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالٰی نے آپ مَلَّیْلِیْمْ کو اِس مخضر ترین سورت کے ایک فقرے میں وہ خوش خبری دی جس سے بڑی خوش خبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ مَلَّیْلِیْمْ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

إِنَّا آعُطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ أَيْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أَيْ إِنَّ شَائِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَ

رکوع ۱

اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

﴿ اے نبی ﴾ ہم نے تہمیں کو نزعطا کر دیا 1۔ پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھواور قربانی کرو2۔ تمہارا وُشمن 3ہی جَڑ کٹا ہے 4۔ ع

### سورةالكوثرحاشيهنمبر:1▲

کونژ کا لفظ یہاں جس طرح استعال کیا گیاہے، اس کا پورامفہوم ہماری زبان تو در کنار، شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے لُعنوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیاہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت،اور ایسی کثرت کامفہوم نکاتاہے جو افر اط اور فر اوانی کی حد کو پہنچی ہو ئی ہو،اور اس سے مر اد کسی ایک خیریا بھلائی یا نعمت کی نہیں، بلکہ بے شار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ دیباجے میں اس سورہ کا جو پس منظر ہم نے بیان کیاہے اس پر ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈال کر دیکھیے۔ حالات وہ تھے جب دشمن پیر سمجھ رہے تھے کہ محمد مَثَّالِثَّيْثِمُّ ہر حيثيت سے تباہ ہو چکے ہيں۔ قوم سے کٹ کربے يارو مد د گار رہ گئے۔ تجارت برباد ہو گئی، اولا دِ نرینہ تھی، جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا، وہ بھی وفات یا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی حیوڑ کر مکہ تو در کنار ، پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کر تا۔اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامر ادی سے دو چار ہیں اور جب وفات یا جائیں تو دنیامیں کوئی ان کانام لیوا بھی نہ ہو۔اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کو نڑعطا کر دیا، تواس سے خو دبخو دیہ مطلب نکلتاہے کہ تمہارے مخالف بے و قوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں شہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے حیون گئیں، لیکن حقیقت بیرہے کہ ہم نے تنہمیں بے انتہا خیر اور بے شار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور صَلَّیاتُیْم کو بخشی گئیں۔اس میں نبوت اور قر آن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعتیں بھی شامل ہیں جو آپ مَلَی ﷺ کو عطا کی گئیں۔اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادھے، عام فہم، عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہمہ گیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور مَنگَانْیْمِ کا نام نامی چودہ سوبرس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہورہاہے اور

قیامت تک بلند ہو تارہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ منگی فیلی کو دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبر دار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پائیرہ اور بلند پایہ انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور منگی ہی آئی کو سب قوموں سے اپنی حیات مبار کہ ہی میں اپنی دعوت کو انہائی کا میاب دکھے لیا اور آپ منگی ہی آئی کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہوگئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولا دِ نریبہ سے محروم ہو جانے کی بناپر دشمن تو یہ سبحصت تھے کہ آپ منگی کی کامام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ سے محروم ہو جانے کی بناپر دشمن تو یہ سبحصت تھے کہ آپ منگی کی کامام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ منگی کی کو وہ رو حانی اولا دعطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئن کرنے والی ہے، بلکہ آپ منگی ہوئی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار فاطمہ شسے آپ منگی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار میں حضور منگی تھی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار ہی حضور منگی تھی منہ میں بھیلی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار ہی حضور منگی تھی منہ من سے میں بھیلی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار ہی حضور منگی تھی میں بھیلی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار ہی حضور منگی تھی من الیکھ کی میں بھیلی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار ہی حضور منگی تھی میں بھیلی ہوئی ہے اور جس کاساراسرمایہ افتحار

یہ تووہ نعتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیں کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب سکی ٹیٹی کے عطافر مائیں ان کے علاوہ کو ترسے مراد دو مزید الیم عظیم نعتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سکی ٹیٹی کو دینے والا ہے۔ ان کو جانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا اس لیے رسول اللہ سکی ٹیٹی نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کو ترسے مراد وہ بھی ہیں۔ ایک حوض کو تر، جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ سکی ٹیٹی کو حطافر مائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق سکی ٹیٹی کو حطافر مائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق اس کثرت سے احادیث حضور سکی ٹیٹی کے سنقول ہوئی ہیں اور اتنے کثیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔

حوض کو تڑ کے متعلق حضور صَّالِقَيْرٌ مِنْ جو پچھ فرماياہے وہ بيہے:

(1) یہ حوض قیامت کے روز آپ مَنَّالْتَیْمِ کو عطا ہو گا اور اس سخت وقت میں جبکہ ہر ایک العَطَش العَطَش كررہا ہو گا، آپ صَلَّا لَیْا ہِمْ كی امت آپ صَلَّا لَیْا ہِمْ کے پاس اس پر حاضر ہو گی، اور اس سے سیر اب ہو گی۔ آپ مَتَّالِثَیْرِ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ سُلَّا اللَّهِ كَا ارشاد ہے: هوحوض ترد عليه امتى يوم القيمة - "وه ايك حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہو گی۔" (مسلم، کتاب الصلوة، ابو داؤد، کتاب السنه) انا فَرَط كم على الحوض-" ميں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔" ( بخاری، كتاب الرقاق اور كتاب الفتن ـ مسلم، كتاب الفضائل اور كتاب الطهارة ـ ابن ماجه، كتاب المناسك اور كتاب الزهد ـ مسند احمد، مرویات عبدالله بن مسعودٌ، عبدالله بن عباسٌ، و ابوهریرهٌ) انی فرط سعم وانا شهید عليكم وانى والله لانظر الى حوضى الان-"مين تم سے آگے پہنچنے والا ہول، اور تم پر گواہى دول گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔" (بخاری، کتاب الجنائز، کتاب المغازى، كتاب الرقاق) انصار كو مخاطب كرتے ہوئے ايك موقع پر آپ سَلَّا لِيَّامُ نے فرمايا: انكم ستلقون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى على الحوض-"مير بعدتم كوخود غرضيول اور اقربانوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا، یہاں تک کہ مجھ سے آکر حوض پر ملو۔" (بخاری، كتاب مناقب الانصار وكتاب المغازى \_ مسلم كتاب الاماره \_ تزمذى ، كتاب الفتن) انا يوم القيامة عند عقر الحوض- '' میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔" (مسلم، کتاب الفضائل) حضرت ابوبرزہ اسلمی سے بو جھا گیا کہ کیا آپ سَلَّا عَیْنَا مِ کَا اللهِ سَلَّا عَیْنَا مِیْ سے کچھ سناہے؟ انہوں نے کہا: ایک نہیں، دو نہیں تین نہیں، چار نہیں پانچے نہیں، بار بار سناہے، جو اس

کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے (ابو داؤد، کتاب السنہ) عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتی کہ اس نے حضرت ابوبرزہ اسلمی، برائی بن عازب اور عائذ بن عمرو کی سب روایات کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ابو سبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سن کر نقل کی تھی اور اس میں حضور صَّلَیْ اَیْمُ کا یہ ارشاد درج تھا کہ الا ان موعی کے حوضی۔ "خبر دار رہو،! میری اور تمہاری ملا قات کی جگہ میر احوض ہے۔" (مسند احمد، مرویات عبداللہ بن عمرو بن عاص)

- (2) اُس حوض کی و سعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے۔ مگر کثیر روایات میں بہ ہے کہ وہ ایلہ (اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات) سے یمن کے صنعاتک، یا ایلہ سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک موجودہ بندرگاہ ایلات) سے یمن کے صنعاتک، یا ایلہ سے عدن تک، یا عمان ایک عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلہ سے جحفہ (جدہ اور رابغ کے در میان ایک مقام) تک کا فاصلہ ہے۔ (بخاری، کتاب الرقائی، ابوداؤد الطیالسی، حدیث نمبر 995۔ مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق و عبداللہ بن عمرہ مسلم، کتاب الطہارۃ و کتاب الفضائل۔ ترمذی، ابواب صفة القیامہ۔ ابن ماجہ، کتاب الزبد) اِس سے گمان ہو تاہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کو تر میں تبدیل کر دیاجائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔
- (3) اس حوض کے متعلق حضور سَلَّا اللهِ آم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوٹر (جس کا ذکر آگے آرہا ہے) سے پانی لاکر ڈالا جائے گا۔ پشخب فید میزابان من ایجند، اور دوسری روایت میں ہے:
  یغت فید میزابان یملاند من ایجند، یعنی اس میں جنت سے دونالیاں لاکر ڈالی جائیں گی جو
  اسے پانی بہم بہنچائیں گی۔ (مسلم، کتاب الفضائل) ایک اور روایت میں ہے: یفتے نہر من الصوٹر

الی الیحوض، جنت کی نهر کونژ سے ایک نهر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی (منداحمد، مرویات عبدالله بن مسعود)۔

(4) اس کی کیفیت حضور منگانگی نے بید بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دو دھ سے (اور بعض روایات میں ہے چاندی سے, اور بعض میں برف سے ) زیادہ سفید، برف سے زیادہ محضارا، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گا، اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہو گی، اس پر اسنے کو زے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں، جو اُس کا پانی پی لے گا اسے پھر بھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیاوہ پھر بھی سیر اب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں (بخاری، کتاب الرقاق۔ مسلم، کتاب الطہارت و کتاب الفضائل۔ مند احمد، مر ویات ابن مسعودٌ، ابن محودٌ، ابن عررٌ، وعبد اللہ بن عروٌ بن العاص۔ ترمٰدی، ابو اب صفة القیامة۔ ابن ماجه، کتاب الزهد، ابو داؤد طیالی، حدیث حورے 2135۔

(5) اس کے بارے میں حضور سکی ایکی آبار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبر دار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیس گے، ان کو اُس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا، ۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ سکی آپ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ سکی آپ معلوم کہ آپ سکی آپ سکی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو ۔ یہ صفمون بھی بکثر سے روایات میں بیان ہوا ہے (بخاری، کتاب الرقاق۔ کتاب الفتن۔ مسلم، کتاب الطہارة۔ کتاب الفضائل۔ مسد احمد، مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہ اُدائن ماجہ، کتاب المناسک۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے، وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں حضور سکی ایک فرماتے ہیں: الا وانی فرط کے علی المحوض واکا ثر بکھ الامھ فلا تسودوا وجھی، الا فرماتے ہیں: الا وانی فرط کے علی المحوض واکا ثر بکھ الامھ فلا تسودوا وجھی، الا

تدری ما احداثوا بعداہ۔ "خبر دار رہو! میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعہ سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اُس وقت میر امنہ کالانہ کروانا، خبر دار رہو! پچھ لوگوں کو میں چھڑ اوک گا اور پچھ لوگ مجھ سے چھڑ ائے جائیں گے، میں کہوں گا کہ اے پرورد گار! یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا: تم نہیں جانتے ، اِنہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ "ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور مُنگی اللہ فی عرفات کے خطبے میں فرمائے گا۔ سے کہ یہ الفاظ حضور مُنگی اللہ فی عرفات کے خطبے میں فرمائے گا۔

(6) اسی طرح حضور مَنَّالِثَانِیْمِ نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبر دار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں ردوبدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ اے رب! یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں ۔جواب ملے گا: آپ صَلَّاللَّهُ عِلَمُ كُومعلوم نہيں كہ انہوں نے آپ صَلَّاللَّهُ كَا بعد كيا كيا تغيرات كيے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے۔ پھر میں بھی ان کو د فع کروں گااور حوض پر نہ آنے دوں گا۔اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں۔ (بخاری کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن۔ مسلم، کتاب الطهارة ، كتاب الصلوة ، كتاب الفضائل \_ ابن ماجه ، كتاب الزيد \_ مسند احمد مر ويات ابن عباسٌ ) اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مر وی ہیں، اور سلف نے بالعموم اس سے مر اد حوض کو ثر لیا ہے۔ امام بخاریؓ نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھاہے: باب فی الحوض و قول الله إنَّا أَعْطَيْنَكَ انْكَوْتَر - اور حضرت انسَّ كى ايك روايت مين توتصر تح ہے كه حضور صَلَّاللَّيْةِ من کوٹر کے متعلق فرمایا: هو حوض ترد علیہ امتی۔ '' وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہو گی۔"

جنت میں کونژنامی جو نہر رسول اللہ سَلَی ﷺ کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں (اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صَلَّىٰ عَیْنَیْمِ کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں) کہ معراج کے موقع پر حضور صَلَّا عَیْنَمِ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ صَلَّالِیًّا نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے مو تیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذ فر کی تھی۔ حضور صَلَّالَيْكِمْ نے جبریل سے، پااس فرشتے سے جس نے آپ مَٹَانْٹِیْمٌ کوسیر کرائی تھی، یو چھا: یہ کیاہے؟اس نے جواب دیا: یہ نہر کو نڑ ہے جو آپ سَلَیْ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے (مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد طیالسی، ابن جریر) حضرت انس ؓ ہی کی روایت ہے کہ حضور مَنَّالْتَیْمِّ سے یو چھا گیا (یا ایک شخص نے یو چھا) کونژ کیاہے؟ آپ مَنگَالِیُّمِّ نے فرمایا: ایک نہرہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطاکی ہے۔اس کی مٹیک ہے۔اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھاہے۔ (مسند احمد، ترمذی، ابن جریر۔ مسند احمد کی ا یک اور راویت میں ہے کہ حضور صَلَّاتُنْیَا مِ نے نہر کونژگی ہے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: اس کی تہ میں كنكريوں كے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں) ابن عمرؓ فرماتے ہیں كہ حضور صَلَّالِثَیْمِّ نے ارشاد فرمایا كہ كونژ جنت میں ایک نہرہے، جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ مو تیوں اور ہیر وں پر بہ رہی ہے (یعنی کنگریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جو اہر پڑے ہوئے ہیں) اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبو دارہے، اس کا یانی دودھ سے (یابرف سے )زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈااور شہد سے زیادہ میٹھاہے (مسنداحمد، ترمذی، ابن ماجه، ابن ابی حاتم، دار می، ابو داؤد طیالسی، ابن المنذر، ابن مر دویه، ابن ابی شیبه ) اسامه بن زید گی روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْالِثَیْا ُمُ ایک مرتبہ حضرت حمزہؓ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ گھریر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صَلَّالِیْکِیِّم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صَلَّالِیُّیِّم کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کونڑ ہے۔ آپ سَلَّا عَلَیْکِمْ نے فرمایا:ہاں، اور اس کی زمین یا قوت و

مَر جان اور زَبر جَد اور موتیوں کی ہے (ابن جریر، ابن مر دویہ۔ اس کی سند اگر چہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعد اور وایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کی کثیر التعد اور وایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بیشر ت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کو ٹرسے مر اد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبد اللہ بن عمر ہم حضرت عبد اللہ بن عمر ہم خضرت انس ہم منا مالک، حضرت عاکشہ مجاہد اور ابوالعالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مر دویہ، ابن جریر، اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محد ثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔

## سورةالكوثرحاشيهنمبر: 2 🛕

اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزر گوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے نماز سے مراد پنج وقتہ فرض نماز لی ہے، بعض اس سے بقر عید کی نماز مر ادلیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خو د نماز مر ادہے۔ اسی طرح وَالْحَدُ لِعِنى نحر كروسے مراد بعض جليل القدر بزر گوں سے بيہ منقول ہے كہ نماز ميں بائيں ہاتھ پر داياں ہاتھ ر کھ کر اسے سینے پر باند ھناہے، بعض کا قول ہیہ ہے کہ اس سے مر اد نماز شر وع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہناہے۔ بعض کا قول بیہ ہے کہ افتتاح نِماز کے وقت، اور رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنامر ادہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مر ادبقر عید کی نماز پڑھنااور اس کے بعد قربانی کرناہے۔لیکن جس موقع و محل پریہ تھکم دیا گیاہے،اس پر اگر غور کیاجائے تواس کا مطلب صریحایہ معلوم ہو تاہے کہ "اے نبی! جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں عطاکی ہیں توتم اسی کے لیے نماز پڑھواور اسی کے لیے قربانی کرو۔" یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھاجب مشر کین قریش ہی نہیں، تمام عرب کے مشر کین اور دنیا بھر کے مشر کین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ پس حکم کا منشایہ ہے کہ مشر کین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے، جبیبا کہ

دوسرى جَلَه فرمايا: قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَعْيَاى وَمَمَاتِيْ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ

وَبِنْ لِكَ أُمِنْ وَاَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. "اے نبی عَلَیْتُ اِلله دو که میری نماز اور میری قربانی اور میرا عینا اور میرا امرناسب الله رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اِسی کا جھے علم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ "(الا نعام: 162 - 163) یہی مطلب ابن عباس عطاء معلی سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ "(الا نعام: 162 - 163) یہی مطلب ابن عباس عطاء کر اسانی، اور بہت سے مجاہد، عکر مد، حسن بھری، قادہ، محمد بن کعب الفرظی، ضحاک، ربح بن انس، عطاء الخر اسانی، اور بہت سے دوسرے اکابر مفسرین رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے (ابن کثیر) البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ رسول الله مَنْ الله تعالیٰ کے علم سے بقر عید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بن الله تعالیٰ کے علم سے بقر عید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بن کی شان نزول ہے، بلکہ ان آیات سے حضور مَنَّ الله عَنْ وَی کہ اس آیت کی تفیر نہیں ہے، نہ اس کی شان نزول ہے، بلکہ ان آیات سے حضور مَنَّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَی کہ استناط ہی وی کی ایک قسم ہے۔

# سورةالكوثرحاشيهنمبر: 3 🔼

اصل میں لفظ شَانِعَكَ استعال ہوا ہے۔ شانی شن کے ہے ، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے: وَلَا يَجْدِمَنَ کُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَی اَلّا تَعْدِلُوْا۔"اور اے مسلمانو! کسی گروہ کی عداوت تہمیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔" پس شَانِعَكَ سے مراد ہر وہ شخص ہے جورسول اللہ مَنَّا اِللّٰهُ مَنَّا اور عداوت میں ایسااندھاہو گیاہو کہ آپ مَنَّالِیَّمُ کو عیب لگا تاہو، آپ مَنَّا اِللّٰهُ مَنَّ اَللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنَّا اِللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلْمُا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

بد گوئی کرتا ہو، آپ مَنَّی ﷺ کی توہین کرتا ہو، اور آپ مَنَّی ﷺ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔

## سورةالكوثرحاشيهنمبر: 4 🔺

هُوَ الْأَبْتَوُ" وہی ابتر ہے "فرمایا گیاہے، یعنی وہ آپ سَلَّاتِیْتُمْ کو ابَتَدَ کہتا ہے، لیکن حقیقت میں ابتر وہ خو د ہے۔ ابتر کی پچھ تشریح ہم اس سے پہلے اس سورۃ کے دیباچے میں کر چکے ہیں۔ یہ لفظ بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ مگر محاورے میں بیر بہت وسیع معنوں میں استعال ہو تا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس ر کعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے، بتیراء کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے: کل امرذی بال لایب اأفید بحد الله فهو ابتر۔ "ہروه کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو، الله کی حمہ کے بغیر شروع کیا جائے تووہ ابتر ہے۔ "یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے، یااس کا انجام اچھانہیں ہے۔ نامر اد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع ووسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلا تاہے۔جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں،وہ بھی ابتر ہے۔جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور اعوان وانصار سے کٹ کر اکیلارہ گیا ہو، وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولا د نرینہ نہ ہو یا مرگئ ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد وہ بے نام ونشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول الله صَلَّاتِیْمُ کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبي مَنَّالِيَّنِيَّا ابترتم نہيں ہو بلكہ تمهارے بير دشمن ابتر ہيں۔ بيہ محض كوئى" جو ابي حملہ" نہ تھا، بلكہ در حقيقت بير قر آن کی بڑی اہم پیشگو ئیوں میں سے ایک پیشگوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشگوئی کی گئی تھی اس وفت لوگ حضور صَلَّالِیَّا ہم کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سر دار کیسے ابتر ہو جائیں گے جو نہ صرف مکہ میں بلکہ بورے ملک عرب میں نامور تھے،

کا میاب تھے، مال و دولت اور اولا دہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اعوان وانصار موجو دیتھے، تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب (5ھ) کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کولے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور حضور مَنَّا عَلَيْهِمْ کو محصور ہو کر ، شہر کے گر د خندق کھو د کر مدافعت کرنی پڑی تھی ، یا تین ہی سال بعد وہ وقت آ یا کہ 8 ھ میں جب آپ سَلَالْیَا یُو میں ہے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مد د گار نہ تھااور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔اس کے بعد ایک سال کے اندر بورا ملک عرب حضور صَلَّالَتُنْ مِ کے ہاتھ میں تھا، ملک کے گوشے کوشے سے قبائل کے وفود آکر بیعت کررہے تھے۔اور آپ سَلَامْلِیْمِ کے دشمن بالکل بے بس اور بے بارومد دگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام ونشان ہوئے کہ ان کی اولا د اگر د نیامیں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابوجہل یا ابولہب یاعاص بن وائل یاعقبہ بن ابی معیط وغیر ہ اعدائے اسلام کی اولا دمیں سے ہے ، اور جانتا بھی ہو تو کوئی پیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ سَلَیا ﷺ کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جارہا ہے۔ كروڑوں مسلمانوں كو آپ صَالَا اللّٰهِ عَلَيْم سے نسبت ير فخر ہے۔ لا كھوں انسان آپ صَالَا لَيْهِمْ ہى سے نہيں بلكه آپ صَمَّالِتُنِيِّمِ کے خاندان اور آپ صَمَّالِیْئِیِّم کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتشاب کو باعث عرو شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثانی ہے، کوئی زبیری ہے، اور کوئی انصاری۔ مگر نام کو بھی کوئی ابوجہلی یا ابولہی نہیں یا یا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور مَنَّاعَلَیْمِ نہیں بلکہ آپ مَنَّاعَیْمِ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔

